## ين بيارة في المنظمة والوال المنظمة الم

## تحرير: مولا ناابوالحما دمجرمحتِ النبي رضوي، جامعه حبيبيه رضويي فضل العلوم، جهانيال

مَدِيْنَةَ قَيْصَرَ مَغْفُورٌ لَهُمْ فَقُلْتُ أَنَا فِيهِم يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ لَارِ (صحح بخارى، كتاب الجهادوالسير باب الله في قال الروم رقم الحديث:٢٩٢٣، ص:٥٩٣ دارالكتاب العربي بيروت)

ترجہ: میں نے نی کریم علائل کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ میری اُمت میں سے جو پہلا نشکر سمندر کے راستہ جہاد کرے گاشختی اس نے جنت کو واجب کرلیا۔ حضرت اُم حرام بھائا کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ میں ان میں ہوں گی؟ آپ نے فرمایا: توان میں ہوگی۔ نی اکرم علائل میں ان میں ہوں گی؟ آپ نے فرمایا: توان میں ہوگی۔ نی اکرم علائل میں اُن میں اور میں اُن میں جاد کرے گا وہ بخشا ہوا ہوگا۔ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ میں ان میں ہوں گی؟ آپ نے فرمایا: نہیں

یزید کے حامی کہتے ہیں کہ جس تشکر نے سب سے پہلے مدینہ قیصر قنطنطنیہ میں جہاد کیا، اس تشکر کا امیر یزید تھا، اس لئے مغفرت کی اس بشارت میں یزید بھی شامل ہے۔

وہ مسلمان جن کے دلوں میں اہل بیت پاک کی محبت موجود ہے۔ جن کی نظر میں نواستہ رسول سیدنا امام حسین ٹائٹنا کی مظلومانہ شہادت اور بر بدکاان کے قاتلوں سے کوئی تعرض نہ کرنا ہے، جن کے علم میں بر بدکھم سے حرمین طیمین کی بر بدی فوجوں کے ہتھوں بہ حرمتی ہے۔ جن کے ذہنوں میں بزاروں صحابہ کرام و تا ہجین عظام می گائٹا کے برعمناہ قبل اور مدینہ طیبہ کی عفت مآب، پاک دامن و پارسا عورتوں کی بے حرمتی کا منظر گھوم رہا ہے۔ وہ کیے پاک دامن و پارسا عورتوں کی بے حرمتی کا منظر گھوم رہا ہے۔ وہ کیے تا ہیں کہ حدیث رسول میں ایسے خص کیلئے مغفرت اور جنت کی منظر کرلیں کہ حدیث رسول میں ایسے خص کیلئے مغفرت اور جنت کی

يزيد بليدعليه مايستخدمن العزيز المجيد جوقطعا يقينا بإجماع الل سنت فاسق و فاجر وجرى على الكبائر تقارجس نے زمین میں فساد بهيلايا، كعبه معظمه اور وضه طيبه كي سخت بحر متيال كيس، مسجد كريم ميس محور باندهان كاليداور بيشاب منبراطهر يريز، تن دن مىجدنبوى شريف باذان ونمازرى بزارون صحابه كرام وتالعين عظام الله الله الم عليه الله عليه عظم ير القر سيكي، غلاف شريف محاثر ااور جلايا - مدينه طيبه كي ياك دامن يارسائيس تين شانه روز اسے خبیث لشکر میں حلال کر دیں۔ رسول الله مَالَيْمُ کے جگر یارے کو تین دن ہے آب و داندر کھ کرمع ہمراہیوں کے تیج ظلم سے پیاسا ذرج کیا۔مصطفے کریم ماٹھٹم کی گودے پالے ہوئے تن نازنین پر بعدشهادت محور ، دورائے گئے۔ سرانور جومجوب كريم مَالَيْلُم كا بوسه گاہ تھا کاٹ کر نیزہ پر چڑھایا ، حرم محترم محدرات مشکوے رسالت قید کئے گئے اور بے حرمتی کے ساتھ اس خبیث کے دربار می لائے گئے۔ایسے بد بخت، فاسق وفاجریزید پلیدکو پیدائش جنتی اور بخشا بخشایا موا فابت کرنے کے لئے بعض بزیدی فکر کے علمبردار ایژی چوٹی کا زور لگاتے ہیں اور دلیل میں بخاری شریف کی پیہ مدیث یاک پیش کرتے ہیں کہ حضرت اُم حرام اللہ بیان کرتی ہیں: آنَّهَا سَمِعْتُ النَّبَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أوَّلُ جَيْشٍ مِّنْ أُمَّتِنَى يَغُزُونَ الْبَحْرَقَدُ أَوْجَبُوا قَالَتُ أُمُّ

حَرَامٍ قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ آنَا فِيهِمْ؟ قَالَ آنْتِ فِيهِمْ ثُمَّ قَالَ

النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِي يَعْزُونَ

بشارت موجود ہے۔

یزیدی مغفرت کے سلسلہ میں جو حدیث قسطنطنیہ پیش کی جاتی ہے۔ اس کا جواب ہیہ کہ اللہ کے محبوب دانائے نفایا وغیوب حضور نبی اکرم سکا گیا کم کا فرمان حق ہے، لیکن اس حدیث پاک کی روسے بزید کو جنتی قرار دیتا ہے نہیں ہے۔ اس لئے کہ:

اس مقام پراگر بیاعتراض کیا جائے کہ حدیث پاک
میں بثارت اس غزدہ کے لئے ہے جوام حرام والے غزوہ کے بعد
ہونا تھااور حمص تو حضرت اُم حرام والے غزوہ سے پہلے فتح ہو چکا تھا
تو اس کا جواب بیہ ہے کہ حدیث پاک میں اُم حرام والے غزوہ اور
مدینہ قیصر والے غزوہ کے لئے مغفرت کی بثارت ہے۔ نبی
اکرم سکا بھر والے غزوہ کے لئے مغفرت کی بثارت ہے۔ نبی
کون سا بعد میں اور ذکر میں تر تیب، واقع میں تر تیب کوستازم نہیں
ہے۔ اس لئے بیہ وسکتا ہے کہ مدینہ قیصر والاغزوہ پہلے ہوا ہواوراًم
حرام والا بعد میں اور جب کہ واقعامی پہلے فتح ہوا ہوا ہواوراًم

ے فرمان کے وقت مدینہ قیصر تھا تو بشارت کا پہلامصداق اس وقت متعق ہوا جب حمص فتح ہوا تو قسطنطنیہ پر حملہ کرنے والے اس کا مصداق نہیں ہیں ۔ لہذاعموم مغفرت کی اس بشارت میں پزید داخل نہیں ہے۔

انیا: اگراس مدیث پاک میں مدینہ قیصر سے مراد تسطنطنیہ ہی ایا جائے پھر بھی پر بداس بشارت میں داخل نہیں ہوگا کیونکہ تسطنطنیہ پر حملہ کرنے والے پہلے لئکر میں پر بدشامل تھااس کے بارے میں چد حملہ کرنے والے جس لئکر میں پر بدشامل تھااس کے بارے میں چد اقوال ہیں ۲۹ھ، ۵۵ھ، ۵۵ھ، ۵۵ھ اس سے معلوم ہوا کہ بزید ۱۹س سے ۵۵ھ میں شریک ہوا۔ چاہ سہرسالار کی حیثیت سے ہوا یا سپائی کی حیثیت سے ۔ گر قسطنطنیہ پر اس سے پہلے تملہ ہو چکا تھا اور بر بداس لئکر میں شامل نہیں تھا اور جس لئکر میں بزید شامل ہوا وہ بھی کس انداز سے شامل ہوا آئندہ آئے والے این کیٹر کے حوالہ سے اس کا بخو بی اظہار ہوتا ہے۔ علامہ ابن کیٹر کے حوالہ سے اس کا بخو بی اظہار ہوتا ہے۔ علامہ ابن کیٹر کے حوالہ سے اس کا بخو بی اظہار ہوتا ہے۔ علامہ ابن کیٹر کے حوالہ سے اس کا بخو بی اظہار ہوتا ہے۔ علامہ ابن کیٹر کے حوالہ سے اس کا بخو بی اظہار ہوتا ہے۔ علامہ ابن کیٹر کے حوالہ سے اس کا بخو بی اظہار ہوتا ہے۔ علامہ ابن کیٹر کے حوالہ سے اس کا بخو بی اظہار ہوتا ہے۔

و فيها (٣٢٥) غزا معاوية بلاد الروم حتى بلغ المضيق مضيق القسطنطنية (البداية ب: ٤٠٩٥) الماء وارالغ التراث القابرة)

۳۲ ه میں حضرت سیدنا امیر معاویه الله نے مملکت روم کے شہروں پرحملہ کیا یہاں تک کہ قسطنطنیہ کی تنگ نائے تک پہنچ گئے۔ علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں:

ودخل المسلمون سنة اثنتين و اربعين الى بلاد الروم فهزموهم وقتلوا جماعة من البطارقة واثخنوا فيها ثم دخل بسربن ارطاط ارضهم ثلاث و اربعين ومشى بها وبلغ القسطنطنيه \_(ابن فلدون)

٣٢ ه ميس مسلمان بلادروم ميس داخل موس اورانبيس

فکست دی اور بہت سے بطرقیوں کو آل کیا پھر ۳۳ ھ میں بسر بن ارطاط بلا دروم میں داخل ہوئے اور آ مے بڑھتے چلے گئے یہاں تک کرفتطنطنیہ جائینچے۔

علامه ابن البير لكمة بين:

وَفِى هٰ فِهِ السَّنَةِ وَقِيْلَ سَنَةَ تَعَمْسِيْنَ سَيَّرَ مُعَاوِيَةُ جَيْشًا كَثِيفًا إلى بِلادِ الرُّوْمِ لِلْغَزَاةِ وَجَعَلَ عَلَيْهِمُ سُفْيَانَ بُنَ عَوْفٍ وَ اَمَرَابُنَهُ يَزِيْدَ بِاالْغَزَاة، مَعَهُمُ فَتَثَاقَلَ وَ سُفْيَانَ بُنَ عَوْفٍ وَ اَمَرَابُنَهُ يَزِيْدَ بِاالْغَزَاة، مَعَهُمُ فَتَثَاقَلَ وَ سُفْيَانَ بُنَ عَوْفٍ وَ اَمَرَابُنَهُ يَزِيْدَ بِاللَّغَزَاة، مَعَهُمُ فَتَثَاقَلَ وَ اَعْتَلَ فَامْسَكَ عَنْهُ آبُوهُ فَآصَابَ النَّاسَ فِي غَزُوتِهِمْ جُوْعٌ وَمَرَضْ شَدِيْدٌ فَانْشَأَ يَزِيْدُ يَقُولُ:

مَا إِنْ أَبَالِي بِما لَاقَتُ جُمُوعِهُمْ بِالفَرْقَدُونَة مِنْ حَمَّى وَمِنْ هُمُومِ بِدَيْرَ مَران عِنْدِى أُم كَلْثُوم إِذَا اتّكَاْتُ عَلَى الْاَنْمَاطِ مُرْتَفِعًا أُمَّ كَلْثُومَ امْرَاتة وهِي ابنة عبد اللهِ بن عَامِرٍ فَبَلَغَ مُعَاوِية شِعْرُة فَاقْسَمَ عَلَيْهِ لَيُلْعَقَنَّ سفيانِ فِي ارْضِ الروم لِيُصِيْبة مَا اَصَابَ الناسِ۔

(الكامل فى المارى ج: ٣٩، ص: ٢٩٣ المكتبة التوفيقية القاهره مهر)
ترجمه: اور اس سال ٢٩٥ هيل اور كها كيا كه ٥٥ هيل حضرت
معاويه والمؤلف في ايك بوالشكر بلادروم كى طرف بهيجااورسفيان بن عوف
كواس كاامير مقرر كيااورابي بيني يزيدكوان كساته غزوه بيل شريك.
بوف كاعم دياس پرييم كرال كزراده حيله بهان تراشن لكا توامير
معاويه والمؤاس كي بيني سورك كيداس جنك ميل لوگ بحوك
اورشد يدياري مين جنام موسي تويزيد في (خوش سے) يه معرك به

جمعے کچھ پرداہ نہیں جو لککر کو مقام فرقد ونہ میں بخار اور مصائب کا سامنا کرنا پڑ رھا ہے میں تو مقام در مران میں بلند و بالا مقامات پر تکیدلگائے ہوئے اُم کلثوم کوا پنے پاس لئے بیٹھا ہوں۔ اُم کلثوم بنت عبداللہ بن عامر پڑید کی بیوی تقی۔ پڑید

کے بیاشعارا میرمعاویہ ڈاٹھ تک پنچ تو آپ نے ما شائی کہاب میں یزیدکو بھی سفیان بن عوف کے پاس روم ضرور بھیجوں گاتا کہ بلاد روم میں جودوسر لے شکر کومصائب وآلام کا سامنا ہے یزیدکو بھی ان کا سامنا کرنا یڑے۔

مندرجہ بالاحوالہ جات سے چند ہا تیں بخو بی واضح ہوتی ہیں:
(1) .....قطنطنیہ پرحملہ کرنے والے پہلے لفکر میں یزید شامل نہیں تھا جب کہ حدیث پاک میں مغفرت کی بشارت پہلے لفکر کیلئے ہے۔ جب کہ حدیث پاک میں مغفرت کی بشارت پہلے لفکر کیلئے ہے۔
(2) ..... یزید کو جہاد سے کوئی رغبت نہ تھی باوجود حضرت امیر معاویہ

والنوكي كالم كورح طرح كے حليے بهانے بناكر جہاد پرندگيا۔ (3) ..... يزيد كے دل مين مجاہدين اسلام كے لئے ذراى مدردى منتقى بلكداس نے اپنے اشعار ميں ان كى پريشانيوں كا نداق اڑايا۔

(4) ..... یزید کے اشعار کے باعث حضرت امیر معاویہ دالتی نے اس

اسے دوسرے نشکر ہیں بطور سزا بھیجا تھا۔ وہ اخلاص کے ساتھ، جذبہ جہاد سے سرشار ہوکر نہیں گیا تھا۔ جب کہ جہاد عبادت ہے اور عبادت ہیں اخلاص سے کوئی عبادت تبول نہیں ہوتی۔ ہیں اخلاص شرط ہے کہ بغیرا خلاص کے کوئی عبادت تبول نہیں ہوتی۔ خالاتی: اگر علی سیسیل السّز ل تسلیم کر لیا جائے کہ مدینہ قیصر سے مراد قسط طنیہ ہے اور یزید قسط نطنیہ پر جملہ کرنے والے پہلے لئکر میں شامل قساتو پھر ہم کہیں گے کہ نبی اکرم مُنا ہی اگر کا ارشاد مَنفور کی جا میا سے اس عوم میں شامل کبی فرد کو خارج کیا جا سکتا ہے اور دیل خاص سے اس عوم میں شامل کبی فرد کو خارج کیا جا سکتا ہے اور دیل خاص سے اس عوم میں شامل کبی فرد کو خارج کیا جا سکتا ہے

مثلاً حدیث پاک میں ہے من قبال لا الله الا الله دخل الجنة لینی جس فخص نے بھی لا الله الا الله کہاوہ جنت میں داخل ہوگا۔اگر کوئی فخص صرف زبان سے بیکلمہ کہددے اور دل سے اس کا قائل نہ ہووہ اس بشارت کا مستحق نہیں ہوگا یا پھرکوئی زبان ودل سے بیکلمہ کہتا

ہے مگر بعد میں مرتد یا بد فد ہب ہوجاتا ہے تو وہ بھی اس بشارت سے خارج ہوجائے کے یزید پہلے خارج ہوجائے کہ یزید پہلے

افکر میں جہاد کی نیت سے شریک ہوا تب بھی سیدنا امام حسین داللہ کے قبل کا کھم، اس پرخوشی، اہل بیت کی اہانت، حرمین طبعین پرحملہ، کعبہ معظمہ اور دوضہ طیبہ کی بحرمتی، محابہ کرام وتا بعین عظام شاکش کا قتل وغیرہم پزید کے ایسے سیاہ کرتوت ہیں کہ ان میں سے ہرایک اسے مغفرت کی بشارت سے خارج کرنے کے لئے کافی ہے۔ علامہ بدرالدین عین فرماتے ہیں:

قلت ای منقبة کانت لیزید و حاله مشهور فان قلت قال صلی آلله عله وسلم فی حق هذاالجیش مغفورلهم قلت لایلزم من دخوله فی ذالك العموم ان لا یخرج بدلیل خاص ..... الاخره و (عرةالقاری ۱۲۵۸م ۲۷۸۸)

میں کہتا ہوں وہ کون می منقبت ہے جو یزید کے لئے فابت ہوئی جب کہ اس کا حال خوب مشہور ہے اگرتم یہ کہو کہ حضور منافیل نے اس لشکر کے حق میں منفورہم فرمایا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس عموم میں یزید کے داخل ہونے سے بیلاز منہیں آتا کہ وہ کسی دوسری دلیل سے اس سے خارج بھی نہ ہو سکے کیونکہ اس میں تو اہل علم کا کوئی اختلاف ہی نہیں کہ حضور منافیل کے قول مغفورہم میں وہی داخل ہیں جومغفرت کے اہل ہیں حتی کہ اگران غزوہ کرنے والوں میں سے کوئی مرتد ہوجاتا ہے تو وہ یقینا اس بشارت کے عموم میں داخل نہ رہتا ہیں یہ صاف طور پر دلالت کرتا ہے کہ مغفرت میں داخل نہ رہتا ہیں یہ صاف طور پر دلالت کرتا ہے کہ مغفرت سے مرادیہ ہے کہ جس کے واسطے مغفرت کی شرط پائی جائے اس کے مغفرت کے مغفرت کے مغفرت کے مغفرت سے مرادیہ ہے کہ جس کے واسطے مغفرت کی شرط پائی جائے اس کے مغفرت سے مغفرت کے مغفرت سے مغفرت کے مغفرت ہو کے مغفرت کے مغفرت کے مغفرت کے مغفرت ہو کے مغفرت ہو کے مغفرت کی شرط پائی جائے اس کے مغفرت ہے۔

علامہ قسطلانی میشائے نے بھی قریب قریب اس طرح ارشاد فرمایا آپ فرماتے ہیں نیہ بات محض بنی امید کی حمایت میں کہی می ہونے سے بدلازم نہیں آتا کی ہونے سے بدلازم نہیں آتا کہ وہ کسی اور خاص دلیل سے اس سے خارج نہیں ہوسکتا کیونکہ اس

میں اختلاف نہیں کہ حضور ماٹائی کا بیقول مغفورہم اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ بیلوگ مغفرت کے اہل ہوں حتی کہ اگر کوئی مخص اس غروہ کے بعدان میں سے مرتد ہوجائے تو وہ بالا تفاق اس بشارت میں داخل نہیں رہے گا۔

> (ارشادالساری شرح بخاری، الجزوالخامس، ص ۸۵،۸۴) شاه ولی الله محدث و بلوی میشد فرمات بین:

"درسول الله علایم کے ارشاد گرای مغفورہم سے بعض اوگوں نے بزیدی نجات پر استدلال کیا ہے کیونکہ وہ بھی اس دوسر کے فشکر کا ایک حصہ تھا بلکہ فشکر کا سرکردہ خض اور قائد تھا جیسا کہ کتب تاریخ اس پر گواہ ہیں مگر درست بات بہ ہے کہ اس حدیث سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ اس غزوہ میں شامل ہونے سے قبل جوان کے گناہ تھے ان کی مغفرت کردی گئی ہے۔ کیونکہ جہاداز قبیل کفارات ہے اور کفارات کی شان بیہوتی ہے کہ ان سے پہلے جوگناہ ہوئے ان کومناویں نہ کہ بعد میں واقع ہونے والے گناہوں کوزائل کردیں۔ ہاں اس کلام کے ساتھ اگر بیہ بھی ہوتا کہ قیامت تک کے کئے ان کے گناہوں کی مغفرت کردی گئی ہے تو بہ حدیث بزید کی نہات پر دلالت کرتی ۔ اگر بینہیں تو وہ بھی نہیں بلکہ بزید نے اس غزوہ کے بعد جن قبیل کا ارتفائ کے بعد جن قبیل کا معاملہ اللہ تعالی کے بیات پر دلالت کرتی ۔ اگر مینہیں تو وہ بھی نہیں بلکہ بزید نے اس غزوہ کے بعد جن قبائ کی ارتفائی کی شہادت ، مدینہ منورہ پر سیرد ہے جیسے حضرت امام حسین شائی کی شہادت ، مدینہ منورہ پر سیرد ہے جیسے حضرت امام حسین شائی کی شہادت ، مدینہ منورہ پر سیرد ہے جیسے حضرت امام حسین شائی کی شہادت ، مدینہ منورہ پر شرورہ ہے جیسے حضرت امام حسین شائی کی شہادت ، مدینہ منورہ پر شرورہ ہی جیسے حضرت امام حسین شائی کی شہادت ، مدینہ منورہ پر شرورہ ہی خور ہی کہ کاری اور تو ٹر اور شراب پینے پر اصرارہ غیرہ۔

میرد ہے جیسے حضرت امام حسین شائی کی شہادت ، مدینہ منورہ پر شرید کی بیات کاری اور تو ٹر اور شراب پینے پر اصرارہ غیرہ۔

مندرجہ بالاحوالہ جات سے روز روش کی طرح واضح ہوتا ہے کہ یزید بخاری شریف کی اس حدیث پاک کے حکم مغفورلہم میں شامل نہیں ہے۔اللہ تعالی محابہ کرام واہل بیت کی تجی محبت نصیب فرمائے اور ہمارا حشر صحابہ کرام واہل بیت سے محبت کرنے والوں اور ان کے غلاموں میں فرمائے۔ ہیں۔